## ندائے ایمان نمبرس (اسلام کی دوستی کے پردہ میں دشمنی )

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفته المسیح الثانی اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىْ عَلَىٰ دَسُوْ لِهِ الْكَرِيْمِ خداك فنل اور رحم كراتھ - هُوَ النَّاصِرُ

## ندائے ایمان (نمبرس

## اسلام کی دوستی کے بردہ میں دشمنی

اسلام کی سب سے بڑی خوبی اس کی وہ زندگی ہے جس کا جواب دو سرے کسی ند جب میں موجود نہیں۔ ماضی کے قصے ہراک ند جب میں موجود بیں لیکن ذیل کے معیار پر سوائے اسلام کے کوئی پورا نہیں اتر تا۔ مَثَلاً کَلِمَةٌ طَیّبَهٌ گَشُجُر قِ طَیّبه اِ اَصْلُهُا اَ اَبِتُ وَ اَ هُرُعُهُا فَی بِوائِ اَسْلَام کی والت باک ورفت کی فی السّماء۔ تُوْتِی اُکلَها کُلَّ حِیْنِ بِاِذْ نِ دَیّبِها لَ پاک کلام کی حالت پاک درفت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور جس کی شاخیں آسان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے تھم سے اپنا پھل ہروقت دیتا ہے۔ یہ پھل صرف اسلام میں ہی موجود ہے اور اس کی زندگی پرایک زبردست شاہد ہے۔

انبی پھلوں میں سے ایک پھل کانام رسول کریم ماٹھ آپا نے مسے موعود اور مہدی معہود رکھا ہے۔ اور مسلمان تیرہ سَو سال سے برابر اس زمانہ کا انظار کرتے چلے آئے ہیں جب اسلام کے در خت کو یہ پھل گے اور دو سرے ندہبوں پر اس کی برتری ثابت کرے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ رسول کریم ماٹھ آپا نے خود اس کے زمانہ کا ان الفاظ میں شوق دلایا ہے کہ اسلام کس طرح ہلاک ہو سکتا ہے جب کہ اس کے شروع میں میں اور آخر میں مسے موعود ہیں۔ کہ اور پھر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس امت کا ابتدائی حصہ اچھا ہے یا آخری۔ سام پی رسول کریم ماٹھ آپھا کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لئے سب سے بڑھ کو خوش کن خواب مسے موعود اور مہدی معہود کے زمانہ کو پانا تھا۔ ان کے بوے اور ان کے چھوٹے 'ان کے عالم اور

ان کے جاہل سب شوق سے اس دن کا انظار کر رہے تھے جب مسے موعود کا ظہور ہوگا اور ایک دفعہ پھر خدا دفعہ پھر مدا دفعہ پھر مدا دفعہ پھر مدا تعالی کا نور ان میں چلتا پھر تا نظر آئے گا' ایک دفعہ پھر باوجود لیے عرصہ کے گذر جانے کے وہ سول کریم ملاقی ہے بروز اور آپ کے روحانی فرزند کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گویا خود رسول کریم ملاقی ہے بروز اور آپ کے روحانی فرزند کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گویا خود رسول کریم ملاقی ہے ہاتھ پر بیعت کریں گے' پھر اسلام کفر پر فخر کرے گا اور کفر اسلام کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا لے گا۔ اور مسلمان کفار کو دیکھ کر کہیں گے اے جھوٹے ندا ہب سامنے شرمندگی سے سر جھکا لے گا۔ اور مسلمان کفار کو دیکھ کر کہیں گے اے جھوٹے ندا ہب کے فریب میں آنے والوا دیکھو ہمارا زندہ ند ہب وہ کس طرح ہر ضرورت پر پھل دیتا ہے اور اے مُردہ را ہنماؤں کی یاد میں رونے والوا دیکھو ہمارا رسول وہ کس طرح زندہ ہے اور کس طرح اس کافیض اس کے روحانی فرزندوں کے ذریعہ سے ہرزمانہ میں جاری ہے۔

مسلمان اسی امید اور اسی آرزو میں بیٹھے تھے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بانی سلسلہ احدید نے مسیح موعود اور مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ سارے عالمَ اسلامی میں شوریز گیا کہ وہ جس نے آسان پر سے آنا تھا زمین پر سے کس طرح ظاہر ہو گیا۔ اور جس نے بی ا سرائیل میں سے ظاہر ہونا تھا مسلمانوں میں کس طرح پیدا ہو گیا۔ تمام علماء نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے اور کہا کہ یہ مخص رسول کریم ملاکھیا کی پیشکو ئیوں کامنکر ہے اور اسلام کادشمن کیکن تھوڑے ہی عرصہ میں جب آپ نے اور آپ کی جماعت نے قر آن کریم سے ثابت کر دیا کہ مسے ناصری علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب کوئی مسے آسان سے آنے والا نہیں اور مسلمان علاء نے جن کی نسبت رسول کریم مرکھ کی شروایا تھا کہ آخری زمانہ میں وہ سب لوگوں سے بدتر ہوں گے۔ <sup>می</sup> جب دیکھ لیا کہ مسیح کو زندہ رکھنامشکل ہے اور اس میدان میں سلسلہ احمد یہ کا مقابلہ کرنا ناممکن یو انہوں نے جھٹ پہلو بدلا اور اب عام طور پر کہا جا تا ہے کہ ہمیں کسی مسیح اور مهدی کی ضرورت نہیں رسول کریم ملٹی کیا، ہمارے لئے کافی ہیں۔ آج سے تنیں سال پہلے میہ کما جاتا تھا کہ بانی سلسلہ احمریہ کاسب سے بڑا قصور میر ہے کہ وہ آسان پر سے مسے کے آنے کے مکر ہیں۔ آج یہ کما جاتا ہے کہ ان کا سب سے بوا قصور یہ ہے کہ وہ ر سول کریم مانتیل کے بعد کسی مسیح کے آنے کے قائل ہیں۔کیار سول کریم مانتیل جارے لئے کافی نہیں؟ جن کی آئکھیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیہ مشرق سے مغرب کی طرف تبدیلی ماف بنا رہی ہے کہ بیہ شور اسلام کی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں۔ بلکه حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کی وشنی کے سبب سے ہے۔ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ لا بیگتِ علِی بِکُلِی بِبُغْضِ مُعاوید کے بغض کی وجہ سے بیس بلکہ معاوید کے بغض کی وجہ سے بیر سب پچھ کیا جا رہا ہے۔ وہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ محض مسیح موعود علیہ السلام کی وشنی کی وجہ سے وہ اسلام کی ایک بہت بری خوبی کو مٹارہے ہیں۔ اور سجھتے ہیں کہ اس طرح وہ احمدیت کی ترقی کو روک ویں گے اور یہ نہیں خیال کرتے کہ اس طرح وہ اسلام کی سب سے بری خوبی کو مٹارہے ہیں۔

سورة جعد میں اللہ تعالی فرما آہ مُوا اللّٰهِ ی بَعَثَ فِی الاّ مُتِینَ دَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُوَ يَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ عَلَيْهِمْ أَيْهِمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ - هو وہ خدای ہے مَّینِینِ - وَاخْرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ - هو وہ خدای ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے تاکہ انہیں اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ کر سائے اور انہیں پاک کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سمائے گو اس سے پہلے یہ لوگ کھی گرای میں مبتلا تھے - اور اس طرح یہ رسول ایک ایسی بی اُئِی قوم کوجو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہی باتیں سکھائے گا اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے -

اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم ملی آگی کی دو بعثنیں مقدر ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی یا ایک حقیقی اور ایک ظلمی۔ اور دونوں بعثنوں میں کام ایک ہی ہے۔ لینی اللہ تعالیٰ کے آزہ نشانات لوگوں کو سنا کراور ظاہری اور باطنی شریعت کی تعلیم دے کرلوگوں کو پاک کرنا۔ اب مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشنی میں گو ظاہری بعثت کے تو قائل ہیں لیکن باطنی کا انکار کررہے ہیں۔ اور اس آیت کے صریح مفہوم کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس طرح اور بہت سی آیتوں کو جن کے ذکر کی اس جگہ گنجائش نہیں۔ اور صد ہا حدیثوں کو اور ہزار ہاکشوف کو جو تیرہ سوسال میں مسلمان اولیاء آمد مسیح کے متعلق دیکھتے رہے ہیں۔

یہ منکر ایک آیت کے مفہوم کی تاویل کرلیں گے ایک حدیث کو بگاڑ لیں گے لیکن وہ متعدد آیات اور صد ہا حدیثوں اور ہزار ہاکشوف کو نہیں چھپا سکتے۔ مسیح کے زندہ آسان پر جانے کے متعلق ایک بھی کشف کسی مسلمہ بزرگ کی پیش نہیں کی جاسمتی لیکن اس کی آمد کے متعلق قریباً ہرولی نے کچھ نہ کچھ خبردی ہے۔ پس مسیح کی آمد کا انکار در حقیقت قرآن اور حدیث اور سب بزرگوں کا انکار ہے اور اِس قتم کے انکار کے بعد اسلام کا باقی ہی کیارہ جا تا ہے۔

میں ان تمام مسلمانوں سے جو اسلام کا درد رکھتے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک فتنہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ بانی سلسلہ کی صداقت کو ابھی نہیں سمجھے تو نہ سہی وہ خدا تعالیٰ کے فضل کی گھڑی کا انتظار کریں لیکن آپ کی دشنی میں جو اسلام کو زندگی سے اور رسول کریم مانتی کی اجرائے فیض سے محروم کیا جارہا ہے وہ کم سے کم اس سے تو بچیں اور دو سروں کو بچا کس۔

مسیح موعود کی آمد کے منکر او گوں کو بوں دھو کا دیتے ہیں کہ رسول کریم ماڑ آلیل جو نکہ کامل ہیں آپ کے بعد کسی شخص کی ضرورت نہیں لیکن بیہ نادان نہیں سمجھتے کہ کیا خدا تعالی کامل نہیں۔ کیا خدا تعالیٰ نے اس وجہ ہے کہ اس کا نور بندوں کی نگہ ہے پوشیدہ ہو گیا ر سول کریم مانٹیکیل کو نہیں بھیجا۔ پھرجب خدا تعالیٰ کے نور کو ظاہر کرنے کے لئے رسول کریم ما تنہیں کے ظہور کی ضرورت ہوئی تو کیوں رسول کریم ماٹی آیا ہے نور کے ظہور کے لئے آپ کے کسی فیض یافتہ کی ضرورت نہیں ہو علق۔ بیہ لوگ بیہ توتشلیم کرتے ہیں کہ مسلمان خراب ہو گئے ہیں لیکن میہ نہیں شلیم کرتے کہ ان کے علاج کے لئے خدا تعالیٰ کوئی تدبیر کرے گا۔ ان کے نزدیک امتِ محدید کے بگڑنے سے تو رسول کریم مالی کی کمال میں فرق نہیں آتا لیکن اس بگاڑ کی در تی کا سامان کرنے ہے آپ کے کمال میں نقص آ جا آ ہے۔ شیطان کی ڈُرسیّت جاری رہے تو آپ کی ہتک نہیں ہوتی لیکن آپ کے روحانی فرزند پیدا ہوں تو آپ کی ہتک ہوتی ہے۔اگر غور کریں تو اس خیال کے لوگ دانستہ یا نادانستہ ابوجہل کی نقل کرتے ہیں۔ جس نے كما تقاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود فربالله ابترين - حالاتكه قرآن كريم مين الله تعالی فرما آے کہ إِنَّ شَانِئُک مُو الْا بُتَرُم له تیرے دغمن ہی بے اولاد ثابت ہوں گے تیری اولاد تو جاری رہے گی۔ گویا جب مجھی کوئی شیطانی تحریک جاری ہوگی رسول کریم ملٹی ایکی کی روحانی اولاد میں ہے کوئی شخص کھڑا ہو کر اسے تباہ کر دے گا۔ غرض پیہ تحریک جو اس وقت سلمانوں میں مسے کی آمد کاانکار کرنے کے متعلق ہو رہی ہے ایک شیطانی تحریک ہے اور د تبال بھی کیونکہ د تبال کا کام ہے کہ مسیح کا مقابلہ کرے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا مقابلہ ہو گاکہ سرے سے اس کی آمد کا ہی لوگوں کو منکر بنا دیا جائے۔اور گوبظا ہراس تحریک کو اسلام کی دوستی کا جامہ پہنایا جا رہاہے لیکن در پر دہ بیہ اسلام کی دشنی ہے۔ اور اس کا نتیجہ بیہ ہو گا کہ مسلمان یا یہ سمجھنے لگیں گے کہ اسلام خدا کا پیارا ندہب نہیں کہ اس کی خرابی کی اسے پرواہ نہیں اور یا

پھر یہ سیجھنے لگیں گے کہ مسلمانوں کے عقیدہ اور عمل میں کوئی خرابی ہی نہیں آئی۔ اور ایک طرف تو اپنی اصلاح سے عافل ہو جائیں گے اور دو سری طرف خدا تعالی کو ظالم سیجھنے لگیں گے کہ بغیر ہمارے قصور کے اس نے ہمیں آسان سے اُٹھا کر زمین پر پھینک دیا ہے۔ اور ان دونوں خیالات میں سے کوئی بھی غالب آ جائے وہ مسلمانوں کو ترقی سے محروم کردے گا۔ پس اب بھی وقت ہے کہ اس وتبالی تحریک کا مقابلہ کیا جائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشنی میں اسلام کی جڑ پر نیمرنہ رکھا جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ خدا تعالی کے فضل کا انکار رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا۔ وہ فرما تا ہے۔ لَئِنْ شَکَرُتُمْ لَا زِیْدَ نَدَکُمْ وَلَئِنْ کَفُرْتُمْ اِنْ اِنْ عَدَا بِیْ اَلْعَالَمَ اِنْ کَفُر تُمْ اِنْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَ بِیْ الْعَلْمِیْنَ۔ عذا بین شکر کرو تو میں تم کو اور بھی بردھاؤں گا اور اگر تم کفر کرو تو میرا عذا بہت شخت ہے۔ وَ اٰخِرُدَ عَوٰ خَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَ بِیّا الْعَلَمِیْنَ۔

مرزا محمود احمه - خليفة المسيح الثاني امام جماعت احمرييه - قاديان -

ابراهیم:۲۲٬۲۵

ع. كنز العمال جلد ١٣ صفحه ٢٦٩ مطبوعه طب ١٩٧٥ <del>و</del>

س. الجامع الصغير جلداصفحه ۵ مطبع خيريه مصر ١٣٠٠هـ

م كنز العمال جلدااصفحه ا ۱۸ مطبوعه حلب ۱۹۷۳ و

ك الجمعة:٣٠٠ ك الكوثر:٣ ك ابراهيم:٨